

# بسم الله الرحمن الرحيم نحمده٬ و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

اما بعد! فقیرنے نسبت رسول سلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر متعدد کتب و رسائل کھے ہیں پچھ شائع ہو پچے ہیں پچھ شائع ہونے ہیں۔
اس رسالہ میں فقیرنے اسی نسبت رسول سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی تفصیل عرض کی ہے جو نہ صرف آج بلکہ تا قیامت حضور سرور عالم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم سے منسوب ہے بعنی گذید خضرا میں آ رامگاہ رسول سلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہیہ وہ مقام ہے جوعرش بریں سے لے کر تخت اسری تک ہر مقام سے افضل ہے یہاں تک کہ کعبہ معظمہ اور بیت المقدی و بیت المعمور اور کوہ طور تک ہر طرف بیہ کہ اس میں کسی فرقہ کو اختلاف بھی نہیں یہاں تک کہ وہا بیوں دیو بندیوں کو بھی۔ اس مسئلہ کو فقیر نے دلائل و برا ہین سے محقق و مدل کر کے اس کا نام بھی آ رامگا ورسول سلی اللہ تعالی علیہ ورقع رکھا ہے اور عزیز م حاجی محمد اسلم اولی قادری عطاری کو اسکی اشاعت کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالی موصوف کو اجرعظیم بخشے اور فقیر کیلئے تو شہ آ خرت اورعوام اہلی اسلام کیلئے مشعل راہ ہدایت بنائے۔ (آمین)

و ما توفيقى الا بالله العلى العظيم و صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الكريم الامين محدثين اجراولي رضوى خزله

# آرام گا و رسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

خانہ کعبہ معظمہ نہ کو وطور اور نہ بیت المعمور مقابلہ کرسکتا ہے اور نہ ہی عرش اعظم اس کی ہمسری کا دم بھرسکتا ہے۔امام قسطلانی نے اس کی خوبصورت تفصیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہان کے مضامین کی کچھ جھلکیاں حاضر ہیں فرمایا کہ

(۱) مندابویعلیٰ میں سیّدناصد بی اکبررض الله تعالی عند نے ارشاد فرمایا کہ پیغیبرکا آخری وقت اس جگه آتا ہے جوجگه اس کے نزدیک تمام مقامات سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوتی ہے اور اسی قانون کے مطابق جوجگہ حضور صلی الله تعالی علیه و بلم کوزیادہ محبوب ترین ہوگی۔ کیونکہ حضور صلی الله تعالی علیه و بلم کی محبت الله تعالی کی محبت کے تا بع ہے اور دوسرا آپ صلی الله تعالی علیه و بلم کی محبت الله تعالی علیه و بلم کو و سرا آپ صلی الله تعالی علیه و بلم کی محبت کے تا بع ہوئی۔ محبوب تر ہوئی ، وہ بی تمام مقامات سے افضل بھی ہوئی۔

فا کدہ .....معلوم ہوا کہ مدینہ شریف بشمول مکہ تمام شہروں سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ کیوکر افضل نہ ہوجبکہ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہملے نے دعا کی تھی ،اے اللہ تیرے فلیل ابراہیم علیہ السام نے مکہ شریف کیلئے دعا کی تھی اور بیس مدینہ کیلئے دعا کر تا ہوں اور بیر بات بالکل شک وشبہ سے بالآخر ہے کیسئے حضرت ابراہیم علیہ السام نے دعا کی تھی میں بھی اتنی بلکہ اس سے زیادہ دعا کرتا ہوں اور یہ بات بالکل شک و شبہ سے بالآخر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و تملی کہ دعا ہمر حال حضرت ابراہیم علیہ السام کی دعا سے افضل ہے۔ کیونکہ دعا کا مقام و مرتبہ دعا کرنے والے کے اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ سرکار دوعا کم سلی اللہ تعالی علیہ و تلم نے یوں دعا فرمائی ، اے اللہ ہمارے لئے مدینہ منورہ کو کہ شریف کے برابرمحبوب بناد ہے۔ بلکہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ سے بھی زیادہ ڈال دے۔ آپ کی بید دعا قبول ہوئی کیونکہ حاکم نے ایک روایت بیان کی کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ و تلم کہ بیس سے دول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ و تا ہم ہوں کر یم صلی اللہ تعالی علیہ و تا ہم ہوت کر جانے کا حکم دیا ہے مکہ شریف سے جبرت فرمانے گئے تو اللہ تعالی کے حضور دعا فرمائی ، اے اللہ تو نے جھے اس شہر سے جبرت کر جانے کا حکم دیا ہے جو جھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ کی دعا سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جو اللہ تعالی کو تمام شہروں سے بڑھر کو محبوب ہو۔ آپ کی دعا سے معلوم ہوا کہ میں بین مزدرہ وہ شہر ہے جو اللہ تعالی کو تمام شہروں سے بڑھر کو محبوب ہو۔ آپ کی دعا سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ وہ شہر ہے جو اللہ تعالی کو تمام شہروں سے بڑھر کو حبوب ہو۔ آپ کی دعا سے معلوم ہوا کہ میں بین میں دورہ وہ شہر ہے جو اللہ تعالی کو تمام شہروں سے بڑھر کو حبوب ہو۔ آپ کی دعا سے معلوم ہوا کہ مدینہ میں ہوں کو تا سے معلوم ہوا کہ میں بین میں ہوں کے دیا ہوں کو تا سے معلوم ہوا کہ میں بین میں دورہ شہر ہے جو اللہ تعالی کو تمام شہروں سے بڑھر کو حبوب ہو۔ آپ کی دعا سے معلوم ہوا کہ میں بین میں دورہ شہر ہے جو اللہ تعالی کو تمام شہروں سے بڑھ کر حبوب ہو۔ آپ کی دعا سے معلوم ہوا کہ میں بین میں میں کی دورہ شہر ہے جو کی دعا سے معلوم ہوا کہ میں دورہ شہر ہے جو اللہ تعالی کو تا سے معلوم ہوا کہ میں کو تا سے معلوم ہوا کہ میں کو تا سے معلوم ہوا کہ میں کو تعالی کو تا سے معلوم ہوا کہ میالہ کو تا سے معلوم ہ

سوال .....حدیث میں آیا ہے: ان مکة خیر بلا دالله بشک مکشریف تمام شہروں سے بہتر ہے۔ایک اور روایت میں ہے کہ ان مکة احب ارض الله الى الله بشک سرز مین مکه الله تعالیٰ کی محبوب ترین زمین ہے ان روایات اور ان جیسی دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ شریف ہی سبشہروں سے افضل ہے۔علامہ مہودی رحمۃ الله تعالی علیان احادیث و روایات کے جواب میں لکھتے ہیں۔

جواب سسامام سمبودی نے وفاء الوفاء میں ان احادیث کا جواب دیا کہ مکہ شریف کی افضلیت پر دلالت کرنے والی احادیث ہجرت سے قبل کے زمانہ پرمحمول ہیں۔ کیونکہ ہجرت سے قبل مکہ شریف ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ سلم کومجوب ترین تھالیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ محبوب ترین ہوگیا۔ اسلئے اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پر مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہوتا لازم کردیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے پھراپ اُمتیوں کو مدینہ منورہ میں رہنے اورو ہیں موت آنے کی ترغیب دی۔ اہذا مدینہ منورہ افضل ہوا یا در ہے کہ کعبہ معظمہ شہر مدینہ سے افضل ہے لیکن کعبہ شریف سے آرام گاہ ورسول صلی اللہ تعالی علیہ وہلم افضل ہے۔

سوال ..... حضرتِ انس رض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ مسجدِ نبوی صلی الله تعالی علیہ وسلم میں ایک نماز کا اجر پچاس جزار اور بیت الله شریف میں ایک نماز کا اجرایک لا کھنماز ول کے برابر ہوگا۔ جب مکہ شریف میں عبادت کا ثواب بنسبت مدینه شریف کے دوگنا ماتا ہے تولاز مافضیات مکہ شریف کو ہونی جا ہے۔

جواب (۱) ..... علامہ مہو دی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فر مایا کہ اجروثو اب میں زیادتی اس امرکولا زم نہیں کہ زیادتی ثو اب والاعمل کم ثو اب والے علی سے کم درجہ نہیں ہوتا۔ دیکھئے نا جوشن حج کی ادائیگی کیلئے آٹھویں ذوالحجہ کومنی میں پانچ نمازیں اداکر تاہے اس کامنی میں ان پانچ نمازوں کو ایک کی نازوں کے تعبہ میں اداکر نے سے افضل ہے۔ اگر چہ سجد حرام میں نماز کا ثو اب یقیناً زیادہ ملتا ہے لیکن افضل بہی ہے کہ ان پانچوں نمازوں کومنی میں اداکر اے مصرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند سحد حرام میں نماز کی ادائیگی پرزیادتی ثو اب کے قائل تھا اس کے باوجود آپ مدینہ منورہ کو افضل قر اردیتے تھے۔

جواب (۲) ..... علامه عینی نے عمدة القاری جلد ک ۲۵۲ پر ذکر کیا که این ماجه میں سند سیح کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ مسجد نبوی میں دوسری مساجد کی نسبت ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب ہے اور مسجد حرام میں دوسری مساجد کی نسبت ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب ہے دونوں کا اجر مساوی ہوگیا۔

جواب (٣) ..... حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے الله تعالی سے دعا مانگی تھی کہ اے الله تو نے جس قدر بر کتیں مکہ شریف میں نازل فرما ۔ آپ کی بید دعا دینی اور دُنیوی ہر قسم کی بر کتوں کو شامل ہے اس دعا کا اثر بید نکلا ہے کہ اگر بیت الله شریف میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے تو مدینہ میں اس سے دوگنا یعنی دولا کھکا ثواب ماتا ہے۔ (وفاء الوفاء)

### موازنه مکه و مدینه

علامہ سمہو دی فرماتے ہیں کہ مکہ شریف میں فضیلت حج ہے اس کے مقابلہ میں مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی فضیلت ہے اور مکہ شریف میں مسجد بیت الحرام کی فضیلت ہے تو ادھرمدینه منورہ میں مسجد نبوی کی فضیلت ہے۔ مکہ شریف میں عمرہ ادا کرنے کی فضیلت ہے تو مدینہ منورہ میں مسجد قباکی فضیلت ہے۔رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگرچہ مدینہ منورہ میں بہنسبت مکہ شریف کے کم عرصہ قیام فر مایالیکن دینِ اسلام کے اظہار واعز از کا سبب مدینہ منورہ ہی ہے۔ اکثر فرائض وارکانِ اسلام کا نزول مدینه منوره میں ہی ہوا ہے۔حضرتِ جبر میل امین علیہ اللام مدینه منوره میں زیادہ مرتبہ آئے اور حضور صلى الله تعالى عليه وللم نے قيامت تک كيلئے مدينه منوره كوا پنامقام منتخب فرمايا كسى نے حضرت امام مالك رض الله تعالى عندسے يو جھا، آپ مدینه منوره میں رہنا پیند کریں گے یا مکه مرمه میں؟ امام مالک رضی الله تعالی عند نے فرمایا که میں مدینه منوره کوتر جیح کیوں نه دول حالاتکہ اس کے ہرگلی کوچہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے قدموں کے آثار و برکات ہیں اور جبریل امین بھی یہال بکثرت حاضر ہوتے رہے۔طبرانی میں ہے المدینة خیر من مكة مدینه منوره مكتشریف سے افضل ہے۔ جزرى كى روايت ہے المدينة افضل من مكة مدينه منوره مكشريف سے افضل ہے۔ بخارى وسلم ميں سيدنا حضرت ابو ہرميره رضى الله تعالى عندسے روایت ہے کہرسول کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، مجھے الی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کوایے اندرسمولے گ تم اسے یثر ب کہتے ہوحالانکہ وہ مدینہ ہے۔ وہستی لوگوں کامیل کچیل اس طرح وُ ورکرتی ہے جس طرح بھٹی لو ہے کا زنگ اور میل دور کرتی ہے۔قاضی عبدالوہاب فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس امرکی تصریح ہے کہ مدینه منورہ میں تمام بلا داور بستیوں کے فضائل مجتمع ہیں ابنِ منیر کہتے ہیں کہ مدینہ منور کی فضیلتیں تمام بستیوں کی فضیلتوں برغالب ہیں۔

## علامه فسطلاني رحمة الله تعالى عليه كي آخرى دليل

علامة قسطلانی فرماتے ہیں، میں نے مدینه منورہ کو مکہ شریف سے افضل قرار دینے میں طویل بحث کی ہے حالانکہ امام حضرت محمہ بن ادرلیں شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنفر ماتے ہیں کہ مکہ شریف افضل ہے لیکن بات سے ہے کہ ہر شخص کی پینداپنی اپنی ہے جہاں کسی کامحبوب قیام پذیر یہو، اسے وہی جگہ افضل نظر آتی ہے۔ علامة سطلانی مزید فرماتے ہیں کہ امام ترفدی، ابنِ ماجہ اور ابنِ حبان نے اپنی سیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنباسے روایت ذکر کی ہے کہ جناب رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اپنی موت تک مدینہ میں رہ سکی شفاعت کرونگا۔ اپنی موت تک مدینہ میں موت آگئی میں اسکی شفاعت کرونگا۔ مدینہ پاک کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی دھول اور گردو غبار برص، جذام بلکہ ہرمرض کا علاج اور بیخا کے شفا ہے۔

## مدینہ پاک کی ہر شے افضل ہے

امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف کی مکہ پاک پرفضیلت کی ایک انوکھی دلیل ویتے ہیں فرمایا کہ امام زریں عبدری اپنی جامع میں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها کی ایک روایت لائے ہیں فرمایا کہ مدینہ منورہ کی تھجور زہر کیلئے تریاق ہے۔ ابن نجار نے سیّدہ عائشہ صدیفہ رضی اللہ تعالی عنها سے تعلیقاً روایت نقل کی ہے کہ ہرشہر تلوار سے فتح ہوالیکن مدینہ منورہ قرآن سے فتح ہوا اور طبرانی نے اوسط میں حضرتِ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر کی کہ مدینہ منورہ اسلام کا قلحہ اور ایمان کا گھر ہے بہ جرت کی زمین ہے اور حلال وحرام کا مرکز ہے مدینہ کے گردوغباراس کی جگہوں اور بیراستہ اور مکان کو بلکہ اس کی ماحول تک ہرائیک کورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسل ہیں۔ (مواہب الدینہ نے ایس اللہ سے اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسل کی ہرکات حاصل ہیں۔ (مواہب الدینہ نے ایس اللہ سے اللہ صلی صلی اللہ صلی صلی اللہ صلی ال

#### جبل

حدیث شریف حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جبل اُحُد کے سامنے پہنچ کر فرمایا ، بیہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

اے الله حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور میں (مدینہ کو) دونوں سنگلاخ اطراف کے درمیان جو علاقہ ہے اس کوحرم بنا تاہوں۔

🖈 ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے احد پہاڑ آیا تو آپ نے فر مایا ، بیہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے فر مایا ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس کے بڑے کا نٹول والے درخت سے ہی کیوں نہ ہو۔
 درخت سے ہی کیوں نہ ہو۔

فائدہ .....جبل احدی بیفضیلت حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہ ہے ہے۔ ایک پہاڑ نسبت سے فضیلت پا گیا ہے تو آ رامگاہ کو کتنی فضیلت ہوگی۔

🖈 حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ِ سعد بن ابی وقاص نے کہا ، فر ما یار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ مدینہ ملائکہ کی حفاظت میں ہیں۔اس کے ہرراستے پرایک فرشتہ مقرر کیا ہے جواس کی حفاظت کرتا ہے۔

حضرت ِسعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ، اس میں لیعنی مدینہ میں طاعون اور
 د جال وغیرہ داخل نہیں ہوسکتا۔

🖈 🔻 حضرت ابو ہر بر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، مدیبنہ کے رستوں پر (محافظ ) فرشتے ہیں اس میں طاعون اور د جال نہیں ہو سکتے ۔

- 🖈 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، بے شک ایمان مدینہ پاک کی طرف اس طرح سمٹ آئے گا جس طرح سانب اینے بل کی طرف۔
- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ، قریب ہے ایمان کا اس طرح سمٹنا مدینہ پاک کی طرف ، جس طرح سمٹنا ہے سانپ اپنے بل کی طرف \_ یعنی (ایسا فتنہ آئے گا کہ ہر طرف سے)
   ایمان سٹ کرمدینہ یاک کی طرف لوٹ آئے گا۔
- خصرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوسنا، آپ فر مار ہے تھے، مجھے الیی بستی کیلئے علم دیا گیا جود وسری بستیوں کو کھا جائے گی۔ وہ یٹر ب ہے اور وہ مدینہ ہے۔ لوگوں کو اس طرح پاک کرتا ہے جس طرح بھٹی لو ہے کو میل کچیل سے پاک کرتا ہے جس طرح بھٹی لو ہے کو میل کچیل سے پاک کرتی ہے۔ (دوسری بستیوں کو کھانے سے مراد میہ ہماس کے رہنے والوں کی اللہ تعالی اسلام کے ذَہِ یعے امدا فر مائیگا اور وہ اس کی برکت سے کیٹر شہروں اور آبادیوں کو فتح کریں گے اور ان کے مال غنیمت کھا کیں گے۔ آپ کا تالکل القری فرمانا برسبیل اختصار ہے)
- 🖈 عبدالرحمٰن بن ابی لیلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ پاک کو پیژب کا نام دیا وہ تین باراللہ سے اِستغفار کرےاور (گفارے کے طور پر) دومر تبہ مدینہ کہے۔
- ☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی ، آپ نے فرمایا، لوگ اسے بیٹر ب کہتے ہیں مالا تکہ بیدہ بینہ ہے ناپاک لوگوں کواس طرح (خودسے) وُ ورکرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو۔

#### حكايت

حضرت جابر رض اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک اعرابی مدینہ پاک آیا۔ اس نے اسلام کیلئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی۔
پھر واپس چلا گیا پھرنی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ، پارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیعت تو ڑ و بیجئے آپ نے انکار قرمایا وہ پھرآیا اور کہا میری بیعت تو ڑ و بیجئے آپ نے انکار فرمایا عور کہ ایا ور کہا میری بیعت تو ڑ و بیجئے آپ نے انکار فرمایا عوابی چلا گیارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی ما نند ہے نا پاک کودورکر تا ہے اور پاک کو کھارتا ہے۔
شرم و اولیکی غفرلہ سیکی کیفیت آج بھی ہے کہ کچھ لوگ دور دراز سے عمرہ کیلئے آتے ہیں عمرہ کرکے مدینہ پاک چہنچتے ہی میں اس سے چلے جانے ہیں عمرہ کرا دینہ علیہ حاضری نصیب ہوئی ہے آتکھوں سے دیکھا ہے کہ بعض بدقس میں میں کہ وہ مدینہ پاک چہنچتے ہی فوراً واپس چلے جاتے ہیں پوچھنے پر جواب دیتے ہیں کہ ہمارا وہاں جی نہیں لگا اور مہت سے خوش نصیب وہ بھی ہیں کہ وہ مدینہ پاک پہنچ کر واپسی کا نام تک نہیں لیتے۔

- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا، جس نے اہل مدینہ کوخوفزہ کیا ،اس کو اللہ تعالی اس طرح جہنم کی آگ میں پکھلائے گا جس طرح نمک یانی میں گھل جاتا ہے۔
- خضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فر مایار سول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوکوئی جبار مدینہ پاک سے برائی کا اِرادہ کر ہے اللہ تعالی اس کو یوں ختم فرمادے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے اور جس نے مدینہ کی مصیبت اور تختی پر صبر کیا میں قیامت کے روز اس برگواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔
- 🖈 حضرت ِ سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، جس نے اسکے ( مدینہ کے ) ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو یوں مٹادے گا جیسے نمک پانی میں مل کرمٹ جاتا ہے۔
- 🖈 عامر بن سعدا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جواہلِ مدینہ سے برائی کا ارادہ کر ہے اللہ تعالیٰ اس کوآگ میں ایسے پکھلائے گا جیسے سیسہ پکھلتا ہے یا جیسے نمک یا نی میں گھل جاتا ہے۔
- 🖈 حضرت ابو ہر بر ہ درخی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، جس نے اس شہر یعنی ہیمر مدینہ کے لوگوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو یوں پکھلا دےگا جس طرح نمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔

# زائر مدینه کی شفاعت کا خصوصی کوٹه

مولی الزبیر نے خبر دی کہ وہ فتنہ (سختی) کے زمانے میں حضرت ابنِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کی ایک آزاد کر دہ
کنیر آئی اس نے آپ کوسلام کیااور کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن میں نے مدینہ سے چلے جانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وقت ہم پر بہت تنگ
ہوگیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، بے وقوف یہیں بیٹھی رہ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلہ
سے سنا ہے کہ جوکوئی صبر کرے گامدینہ کی مصیبت اور تختی پر ، تو قیا مت کے روز میں اس کیلئے شفیع بنوں گایا شہید بنوں گا۔

- اور حضرتِ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، جوصبر کرے گامدینہ کی مصیبت اور سختی پر تو قیامت کے روز میں اس کیلئے شفیع بنوں گایا شہید بنوں گا۔
- اللہ عامر بن سعدا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ثابت قدم رہے مدینہ کے قیام میں اور صبر کرے اس کی مصیبت اور شختی پر ،تو میں قیامت کے روز اس کیلئے شہیداور شفیع بنوں گا۔

# مدینہ پاک کا باسی خوش نصیب ھے

﴾ ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عندا ہینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ، کو کی شخص مدینہ منورہ سے منہ پھیر کرنہیں فکاتیا مگرید کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل وہاں بھیج دیتا ہے۔

شھرہ اولیکی غفرلہ ان روایات میں ایک طرف مدینہ پاک میں رہائش کی ترغیب ہے تو دوسری طرف علم غیب کا إظهار ہے کہ ایک عرصہ کے بعد یمن وشام اور عراق فتح ہوں گے تو کچھالی مدینہ وہاں چلے جائیں گے۔ (چنا نچہ ایسے ہوا کہ بیمما لک فتح ہوئے اور بہت سے اہل مدینہ یہاں سے چلے گئے اور اپنا اصل منشا مبارک کا ظہار فرمادیا کہ ان کیلئے بہتر تھا کہ وہ مدینہ پاک کو نہ چھوڑتے۔) اس میں آپ کی آرام گاہ شریف کی فضیلت کا اظہار بھی ہے جو کہ مدینہ پاک میں مرے وہ قیامت میں حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کے ساتھ المحص گا۔

#### کثرتِ اسماء

مدینظیہ کی ہے بہت بڑی فضیلت ہے کہ اس کے اساء کھڑت پر مشتمل ہیں اور ناموں کی کھڑت ہی ظاہر کررہی ہے کہ اس شہر شریف کی تنتی عظمت ہے۔ اساء الہی عزشانہ اور القاب حضرتِ رسالت پناہی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم ہے اس بات کا پنا چاتا ہے کہ جس کے نام فیر میں اس کی رفعت وعظمت بھی زیادہ ہیں کرالیے وقت میں کہ ایک نام شتق ہوا یک ما خذ شریف سے اور اس بات کی خبر ہو کہ اس سے ایک صفت عظیم پیدا ہوتی ہے روئے زمین کا کوئی شہر ایسانہیں ہے کہ جس کے نام اس درجہ کھڑت کو پہنچے ہوں جیسے کہ مدینہ پاک کے نام ہیں۔ بعض علماء نے کوشش کر کے تقریباً ایک سواور بعض نے کم وزیادہ اس حد تک جمع کئے ہیں ان تمام کو فقیر نے مجبوب مدینہ میں جمع کیا ہے جن کی دلالت اس مکان کی شرافت اظہر من اشتس ہے اللہ تعالی کے نام کی برکت کوشائل حال کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ جو نام سیّد کا کنات آئے ضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہم کا پیندیدہ اور محبوب ہے وہ طاب اور مدینہ اور طیب تشدید کے ساتھ اور طایبہ ہے تمام مشتقات اس مادہ سے ملاحظ تعظیم اور انتہائے ادب کا خصوصیت کو چا ہتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس مقام پر کسی دلالت کا پایا جانا جو از پر وسعت اور عمومیت کی تجائش رکھتا ہو۔ واللہ اعلم اور ناموں کا پولنا اس کی طہارت کے سبب ہے اس مقام پر کسی دلالت کا پایا جانا جو از ہر وسعت اور عمومیت کی تجائش رکھتا ہو۔ واللہ اعلم اور ناموں کا پولنا اس کی طہارت کے سبب ہے اس میں کہ شرک کی نجاست سے بیسرز مین پاک ہے اور طبائع سلیمہ کے موافق ہے نیز اس کی آب و ہوا نہا ہیت یا کیزہ ہے اس کے کہ شرک کی نجاست سے بیسرز مین پاک ہے اور طبائع سلیمہ کے موافق ہے نیز اس کی آب و ہوا نہا ہیت یا کیزہ ہے

بعض لوگوں نے کہاہے کہ اس بقعہ شریف کے رہنے والے اس کی مٹی اور اس کے درود یوار سے ایسی عمدہ خوشبو پاتے ہیں جس کی مثل میں دنیا کی کوئی خوشبو پیش نہیں کر سکتے یہاں کے ساکنان کے سوار اور صادقان ومحبان مشاق کے شائبہ ذوق میں بھی تھوڑی خوشبو پینچتی ہے چنانچہ ابلاء عطار نے کہاہے:

# بطيب رسول الله طاب نسيمها

### فما للمسك والكافور والصندل الرطب

بوجہ خوشبورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوشبودار ہوگئی ہوااسکی ۔ پسنہیں ہے ایسی خوشبومشک اور کا فوراور صندل رطب میں ۔ شبلی ایک صاف باطن اور اہلِ دل علاء میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی مٹی میں ایک خاص خوشبو ہے جو کسی دوسرے شہر میں نہیں ۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی کتاب مجبوب مدینہ۔

# آرام گاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وکم زیارت کے فنضائل

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عندسے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جج کیا پھرمیری قبر کی زیارت کی میرے وصال کے بعد، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے میری حیات ِ ظاہری میں میری زیارت کی۔

فائده .....حضور عليه السلام نے اپنی قبر کوسجدہ گاہ بنانے ہے منع فر مایا ہے اور اسے زیارت گاہ بنانے کی تا کید فرمائی ہے۔

**ازالہ وہم .....خبدی وہابی زیارتِ مدینہ اور زیارت روضۂ رسول علی صاحبا الصلاۃ والسلام سے روکتے ہیں وہ بڑی شدید غلطی میں** مبتلا ہیں۔انہیں چاہئے کہوہ احادیث پرغورکریں تا کہان کی کجونہی کی اِصلاح ہو۔اس کی مزید تفصیل آئے گی اِن شاءَ اللّٰد۔

نکته .....حضور سرورعالم سلی الله علیه وسلم نے اپنی قبر کی زیارت کا تھم دیا ہے اور زیارت اسی وقت مستحق ہوگی جب زیارت کرنے والا آپکی قبر کی طرف رُخ کرکے کھڑا ہوگا اور جو پشت کرکے کھڑا ہو، اس کے اس عمل کوزیارت نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کا بیمل بتار ہا ہے کہ وہ بے ادب بھی ہے اور فہم حدیث سے عاری بھی۔

نکته .....حضور علیہ السلام نے یہاں اپنی قبر انور کی زیارت کرنے والے کواس شخص کی ما نند قر اردیا ہے جوآپ کی حیات ظاہری میں آپ کی زیارت کرنے والے کیلئے بہت بڑے اجرو ثواب کا پتا چاتا ہے وہیں یہ بھی پتا چاتا ہے کہ قبر انور کی زیارت کرنے والے کو وہ تمام تر آ واب پیش نظر رکھنے چاہئیں جوآ واب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی حیات ظاہری میں آپ کی زیارت کرنے والے بعن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پیش نظر رکھتے تھے۔

فا كده .....زیارت مزارشریف کے متعلق فقها محدثین نے فرمایا کہ عن علقمه والاسود و عمرو بن میمون بدذا بالے مدینة و عن العبدی من المالكیة المش الی المدینة الزیارة قبر النبی صلی الله علیه وسلم افضا من الكعبة و سیاتی ان من نذر زیارة قبر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لزمه الوفاء علقم، اسود اور عمروبن میمون سے منقول ہے کہ حضراتِ مدینہ منورہ سے ابتداء کرتے اور امام مالک کے پیروس میں سے جناب عبدی سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ مدینہ منوہ کی طرف روانہ ہوتا تا کہ وہاں پہنچ کر حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی قبرانور کی زیارت کی جائے یہ کعبہ سے افضل ہے اور عنقریب آرہا ہے کہ جس شخص نے نذر مانی کہ میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کی قبرانور کی زیارت کروں گا توا سے اپنی نذر لاز مانیوری کرنا پڑے گ

بعض سلف کا بید مذہب ہے کہ حج پر جانے والا پہلے مدینہ منورہ سے اس کی ابتداء اور آغاز کرے۔بعض صحابہ کرام سے بھی بیمل ثابت ہے کہ انہوں نے حج کیلئے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اوراس کے بارے میں انہوں نے فرمایا، ہم وہاں سے احرام باندھیں گے جہاں سے سرکا رابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وئلم نے احرام باندھا تھا۔

فائدہ .....سرکاردوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آرامگاہ لیعنی آپ کے روضۂ مقدسہ کی زیارت کی قتیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا بہت ہی بابر کت اورافضل عمل ہے۔

اغتیاہ .....ائن تیمیہ اور اس کے مقلدین نجدی وہائی مزارِرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی گذیدِ خضراء کے سفر کو فدکورہ نیت کے ساتھ طے کرنے کی ممانعت کرتے ہیں اور اس اصلی مقصود کی خاطر نیت کرکے سفر کرنا جائز قرار دیتے ہیں اور اس اصلی مقصود کی نیت کرنے والا اگر مبجدِ نبوی کی زیارت کے تحت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر حاضری دے لیتا ہے تو اسے جائز کیتے ہیں ۔ انکی دلیل وہ حدیث ہے جس میں تین مساجد کی طرف بہنیت زیارت سفر کرنے کی اجازت ہے ان کے سواممانعت ہے وہ تین مساجد .....مسجد الحرام ، مبجد الاقصلی اور مبجد نبوی ہیں ۔

جواب ساس حدیث شریف کے جواب میں علمائے محققین کے رسالے اور کتا ہیں بے شار موجود ہیں ان کا خلاصہ سے ہے کہ حدیث پاک کا مطلب سے ہے کہ فدکورہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف اس نتیت سے سفر زیارت کرنا کہ اس مسجد کی عظمت و شان بھی ان تین جیسی ہے اس نیت سے سفر کرنا ناجا کز وحرام ہے ۔ ورنہ سفر کے تمام ورواز سے بند ہوجا کیں گے۔ سلف صالحین جن کامعمول ابھی ہم نے ذکر کیا ہے ان کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ جج کرنے والا اگر جانب مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضری سے اس سفر مبارک کی ابتداء کرے تو یہ افضل طریقہ ہے وجہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بارگاہ میں حاضری سے اس سفر مبارک کی ابتداء کرے تو یہ افضل طریقہ ہے وجہ سے کہ

طرانی اوردار قطنی وغیره میں حضرت ابنِ عمرض الله تعالی عند سے مرفوعاً روایت ہے، من جآء نبی زائر الا یعلمه حاجة الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا یوم القیمة جو خض میرے حضور زیارت ہی کی غرض سے آیاس کی اور کوئی حاجت نقی توجھ پریفرض ہوگیا کہ میں کل قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا ہوں۔

ابنِ عمر رض الله تعالى عندسے بى مرفوعاً روایت ہے، من جآہ نسى ذائساً كان حقاعلى الله ان اكون لى شفيعا يوم القيمة و صحهه الحافظ ابن السكن جو شخص ميرى زيارت كى خاطر حاضر ہوا۔ الله تعالى كى بارگاه ميں اس كاييت ہوگيا كہ ميں قيامت كے دن اس كى شفاعت كرنے والا ہوں گا۔اس روايت كى ابنِ سكن نے تشجے فرمائى ہے۔

#### احناف كاموقف

قالت الحنفية زيارة صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من افضل المندويات والمستحبات بل تقرب من درجات الواجبات احناف كهتم بين كركار ابدقر ارصلى الله تعالى عليه وسلم كن زيارت مستحبات ومندوبات بين المنافض من درجات الواجبات كورجه كقريب ب- (جواجرالهجار، ٣٣٠، ١٣٠٠)

عن انس مرفوعاً من زادنی میتا فکانما زادنیحیا من زاد قبری و جبت شفاعتی یوم القیامة و ما من احد من امتی له سعة ثمه لم یزدنی فلیس له عذر (جوابرالحار، ۲۹٬۳۵٫۰۰۰)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عدے مرفوعاً روایت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ بلم نے فرمایا جس نے میر سے وصال کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی جس نے میری قبری زیارت کی اس کیلئے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہوگی اور میری امت کے ہراس شخص کو جے اللہ تعالی نے مالی وسعت و گنجائش عطافر مائی پھر اس نے میری زیارت نہی تو اس کیلئے کوئی عذر نہیں۔ (مطلب بیکہ جج کرنے آیا اور فراغت کے بعد یاج پر آنے سے قبل قبرانور کی جو خض زیارت نہیں کرتا حالاتکہ مالی طور پر اس کے پاس اخراجات کیلئے رقم موجود تھی اگر اس سے کل قیامت کو پوچھا گیا کہ تو نے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی کی قبر انور کی حاضری کیوں نہ دی؟ تو اس کے جواب میں وہ عذر بھی پیش کرے گاتو وہ نہیں ساجائے گا) اس کی نظیر سیصد بیث ہے، عین جعفر بین حصد بین ابید ہے قبال قال رسول اللہ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مین ذکرت عندہ فنسبی الصلوة مصلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم مین ذکرت عندہ فنسبی الصلوة علی خطن طریق الجنة امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیه وسلم مین ذکرت عندہ فنسبی الصلوة علی خطن طریق الجنة امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیه واللہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مین قدیرت امام بڑھول جاتا ہے کھروہ مجھ پرصلوۃ وسلام پڑھنا بھول جاتا ہے درسال اللہ صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم مین قدیرت امام بڑھوں جاتا ہوں جاتے کا راستہ گنواد ما۔

فاكره ..... فذكوره روايات سے روزِروش كى طرح عيال ہے كه حضور حتى مرتبت صلى الله تعالى عليه وسلم كے روضة اقدس كى زيارت اعلى و افضل عمل ہے۔ اليى روايت كو موضوع قراردينا اور جس طرح بن پڑے اس عمل سے روكنا ازلى بدختى ہے، بغض رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كى واضح علامت ہے مانعين زيارتِ روضة رسول كے بال لے دے كے اگر كوكى آ رُ ہے توروايت لا تشدو الرجال الا مسلجد الثلاثه ہے۔

کیکن اس روایت کامفہوم بالکل وہ نہیں ہے جو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے بعنی روضۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی زیارت کرنا اور اس کیلئے نیت کر کےاس طرح روانہ ہونامنع ہے جبیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔

## مزار رسول صلى الله تعالى عليه وللم كي زيارت كا فترآني فيصله

الله تعالى نے ارشاد فرمایا، ولموانهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفرو الله واستغفر لهم الرسول لوجدو الله توباً رحيماً اوراگروه لوگ جب بني جانوں پرظم كربيٹيس وه آپ كے پاس حاضر موں پھروه لوگ الله تعالى سے گناموں كى معافى چاہيں اوررسول كريم صلى الله تعالى عليه بلم بھى ان كى معافى طلب فرمائيس تو يقيناً وه الله تعالى كو بہت زياده تو بي قبول كرنے والا مهربان يائيں گے۔

فا کدہ ..... آیتِ فدکورہ میں گنامگاروں کیلئے قبولیت توبہ کا ایک حتمی اور یقینی طریقہ سکھایا گیا ہے وہ بارگاہ نبوی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صفر ہوکر طلب مغفرت کرنا اور مغفرت کے طالب کیلئے سرکار دوعالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کرنا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی صورت میں تھی جب آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم بنفسِ نفیس زمین پر رونق افر وز تجے اور جب آپ کا وصال ہوگیا تو پھر حاضر ہونے کا مطلب آپ کے روضۃ اطہر پر حاضر ہونا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ قیامت تک گنہگاروں کو اپنے گنا ہوں کی معافی کیلئے اللہ تعالی نے روضۃ رسول پر حاضری دینے کی خوشخبری دی ہو اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حاضری دینے والے کیلئے قبولیت تو بہ کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ اس پر سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی علیہ وسلم ہونی کہ حاضری دینے آپ سفارش نہیں فرما کیں گے لہذا ھوب کہ اس پر سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونی کہ حاصری معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم زائر کو جانے پہچانے ہیں اور اس کے عقیدہ و نیت پر بازن کا وجانے پہچانے ہیں اور اس کے عقیدہ و نیت پر بازن اللہ مطلع ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤ تیہ من یشیاء من عبادہ

استدلال .....آیتِ فرکورہ سے ان حضرات نے استدلال کیا اور اسے جبت پکڑا جوروضۂ رسول سلی اللہ تعالی علیہ وہم پر حاضری دینا اور اس کی نیت سے روانہ ہونا مباح بلکہ مستحاب میں اعلی درجہ کا مستحب کہتے ہیں۔ دیابنہ (جواکثر اس فعل کے مانعین ہیں) میں سے ایک مشہور دیو بندی محدث ظفر احمد عثانی نے اعلاء اسنن میں زیارت روضۂ رسول سلی اللہ علیہ وہم کے قائلین کی دلیل یوں بیان کی ہے اللہ تعالی کاس قول والو انہ ما انفسلهم الآیہ سے قبرانور کی زیارت کوجائز قرار دینے والوں نے اس کے استحباب کا استدلال کیا ہے۔ طریقہ استدلال ہے ہے کہ حضور سرور کا نئات سلی اللہ تعالی علیہ وہم وصال شریف کے بعد اپنی قبرانور میں نے ندہ ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں صراحثا موجود ہے، الانبیاء احیاء فسی قبور ہے تمام پنج برانِ عظام اپنی اپنی قبروں میں نے ندہ ہیں۔ اس حدیث کوامام بیہی نے صحح کہا ہے اور اس کے متعلق پوری ایک جلد تحریر فرمائی ہے۔ استادا بومنصور بغدادی قبروں میں نے ندہ ہیں۔ اس حدیث کوامام بیہی نے صحح کہا ہے اور اس کے متعلق پوری ایک جلد تحریر فرمائی ہے۔ استادا بومنصور بغدادی نے کہا کہ ہمارے اصحاب میں سے جو حضرات محققین و متکامین ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و مال کے بعد بالکل زندہ ہیں۔

### حكايت ..... ابو ايوب انصارى رضى الله تعالى عنه

حضرت ابوابوب انصاری رض الله تعالی عند سے سیح روایت ہے انہوں نے جب سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قبرا نور پر رکھا مروان نے جب بید دیکھا تو آنہیں اٹھایا اور بو چھنے لگا یہ کیا کر رہے ہو؟ جب جناب ابوابوب انصاری نے اپنا چبرہ اٹھایا تو مروان نے بچپان لیا۔ مروان کو آپ نے جواب دیا، جئت رسول الله حسل الله تعالیٰ علیه وسلم ولم اری الحجر (جمح الزوائد، جہ س) میں حضور ختمی مرتبت سلی الله تعالیٰ علیه وسلم ولم اری الحجر (جمح الزوائد، جہ س) میں حضور ختمی مرتبت سلی الله تعالیٰ علیه وسلم ولم اری الحجر (جمح الزوائد، جہ س) میں حضور ختمی مرتبت سلی الله تعالیٰ علیه وسلم ولم اری المدتعالی علیه وسلم ولم اری المدتعالی علیه وسلم ولم الله تعالیٰ علیه وسلم ولم الله تعالیٰ علیه وسلم کے بیاس حاضر ہوا ہوں کی پھر یا اینٹ کے پاس نہیں ہوگیا۔ اسلئے ہرآ دَمی کو چا ہے کہ جس نے اپنے اوپر گنا ہوں کا بوجھ لا دلیا ہے وہ رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیه وہ کہ اللہ تعالیٰ علیه وہ کہ سے استعقار کرے۔ اس کیلئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیه وہ کی استعقار کریں گے۔ استعقار کریں گے۔

# آرامگاه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كي زيارت ميس مذاهب

شوکانی نے کہا وقد اختلاف فیها اقوال اهن العلم فذهب الجمهور الی انها مندوبته و ذهب بعض المالکیته و بعض الظاهریة الی انها واجبة و قالت حنفیة انها قریبة من الواجبات حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قیر انورکی زیارت کرنے کے مسئلہ میں اہلِ علم کے مختلف اقوال میں جمہور کا یہ فدہب ہے کہ

معور منی القد تعانی علیہ وہم کی تعرب انوری ریازت ترفے کے مسلمہ ین اہل م کے خلف انوال ہیں جمہور کا میہ مدہب ہے کہ بیر مندوب ہے ظاہر بید اور بعض مالکیہ اس کو واجب کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واجبات کے

قريب قريب بين - (نيل الاوطار،ج٥،ص٨٧ المطبوعة مصر)

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبرانور میں زندہ ہیں اور اس پر بہت ہی سیح احادیث شاہد ہیں اور جس گھریا جگہ میں کوئی زندہ شخص قیام رکھتا ہواس کی زیارت کیلئے جانے میں کوئی ممانعت نہیں کیونکہ اس ممانعت پرقر آن وحدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔

### آدامگاه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كي زيارت كا قرآني ثبوت

زياوتي كي اورحضور صلى الله تعالى عليه وملم كود كه ويناحرام بالبذازيارت قبرانورواجب موئي \_

السُّتَعَالَى فَرِما تَا بَكُه ومن يخرج من بيته مها جرا الى الله ورسوله الاية والهجرة اليه في حياته الوصول الى حضرته كذالك الوصول بعد موته (نيل الاوطار، ٥٥،٩٠٨)

اور جوبھی اپنے گھر سے اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر گیا الآبیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت آپ کی حیات ِ ظاہرہ میں آپ کی ذات مقد سہ کی طرف اور بعد از وصال آپ کے روضہ مقد سہ کی طرف جانے کا نام ہے۔ طریقہ استدلال ..... یہ توسب جانے ہیں کہ ہجرت اپنا گھریار چھوڑ کر کہیں جانا ہے اور اس کیلئے سفر لازمی ہے لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ِ ظاہرہ میں کوئی مکہ شریف سے حبشہ سے اور کوئی مختلف جگہوں سے آپ کی طرف سفر کرے آتا تھا اور اس کا اِرادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتا تھا جب اس ارادہ سے سفر ہجرت اجرِ عظیم کا حامل ہے تو پھر آبیت مذکورہ کے مفہوم کے مطابق اب بھی جو شخص کی نیت سے سفر کرتا ہے کے مطابق اب بھی جو شخص کسی علاقہ سے مدینہ منورہ میں روضۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے سفر کرتا ہے وہ بھی اجروثو اب کا مستحق ہوگا۔ لہذا اب زیارت قبر انور کیلئے سفر کرنا کم مندوب تھہرے گا بعض مالکیہ اور ظاہر سے وہ بھی اجروثو اب کا مستحق ہوگا۔ لہذا اب زیارت قبر انور کیلئے سفر کرنا کم مندوب تھہرے گا بعض مالکیہ اور ظاہر سے وہ بھی اجروثو اب کا مستحق ہوگا۔ لہذا اب زیارت قبر انور کیلئے سفر کرنا کم مندوب تھہرے گا بعض مالکیہ اور ظاہر سے وہ بھی اجروثو اب کا مستحق ہوگا۔ لہذا اب زیارت قبر انور کیلئے سفر کرنا کم مندوب تھہرے گا بعض مالکیہ اور ظاہر سے وہ بھی اجروثو اب کا مستحق ہوگا۔

جووجوبِ زیارت کے معتقد ہیں ظفر احمدعثانی دیوبندی نے ان کا استدلال ان الفاظ سے نقل کیا ہے: و استدل القائلون بالوجوب بحدیث من حج و لم یزرنی فقد جفانی قالو والجفاء للنبی محرم فقح ب الزیارة (اعلاء اسنن، ج۱۶ م ۹۳ مراچی) جو حفرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ کم کتیر انور کی زیارت کے واجب ہونے کے قائل ہیں انہوں نے اس حدیثِ پاک سے استدلال کیا ہے، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے یقینا مجھ سے

اس كى مزيد تفصيل وتحقيق فقيرى تصنيف بعدوصال وسيله كا جُوت برا هيئ ـ

# آدامگاه رسول سلیالله تعالی علیه کی زیارت کی احادیث مبارکه

۱ .....حضرت عبدالله بن عمرض الله عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه و ملم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری و جبت له شفاعتی جو خص میری قبری زیارت کرے میری شفاعت اس کیلئے لازم ہوگئ ۔ (رواہ الدار قطنی والیم بھی وغیر ہا) (شفاء السقام بھی) ۲ ..... نبی سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه و کم مری قبری حالت له مشفاعتی جومیری قبری زیارت کرے میری شفاعت اس کیلئے حلال ہوگی۔

٣..... انبى سے مروى ہے كدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا، من جآء نى زائر الا يعمله حاجة الانويارتى كان حقا على ان اكون له شفيعاً يوم القيامة جو خص ميرى زيارت كواس حال ميس آئے كه وه ميرى زيارت كسوااور كوئى كام نه كرے تو مجھ يرلازم ہوگا كه ميس قيامت كروزاس كاسفارشى بنول ۔ (رواه الطبر انى فى معجمه الكبيروالدارقطنى فى اماليه والوبكر بن المترى فى معجمه وسيح معيد بن السكن) (شفاء السقام، ١٩٠٥)

3 .....اورانبی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من حبح فزار قبری بعد وفاتی فکانما زارنی فسی حیا تھی جوشخص جج کرے پھرمیری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو گویا وہ میری زندگی میں میری زیارت کرتا ہے۔ (رواہ الدار قطنی فی سننہ وغیرہ) (شفاء السقام، ۲۰۰۰)

٥ .....اورانبى سے مروى ہے كەخضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا، من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى جو حج كرے اور ميرى زيارت نه كرے تو وه مجھ برظلم كرتا ہے۔ (رواه ابن عدى فى الكائل وغيره) (شفاء النقام، ٤٢٠)

۲ .....حضرت عمرفاروق رضی الله عند سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله تعالی علیه و کم ماتے ہوئے سنا، من زار قبری الد مسن زارنسی کا سفارشی یا الد مسن زارنسی کا سفارش یا گواہ ہوں گا۔ (رواہ ابوداؤ والطیالی فی مسندہ) (شفاء السقام ، ۱۹۳)

٧ .....فاروقِ اعظم كے خاندان كے ايك شخص سے مروى ہے كەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا، من زارنسى متعمداً كان فى جوارى يوم القيامة جو خص بالقصد ميرى زيارت كرے وہ قيامت كروز ميرے پڑوس ميں ہوگا۔ (رواہ ابوجعفر العقلي وغيره) (شفاء المقام ، ساس)

۸.....حضرت حاطب رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ آنخضرت سلی الله تعالی علیه و کلم نے فرمایا، مسن زارنسی من بوتسی فکانما زارنی فی حیاتی جوکوئی میری وفات کے بعد میری زیارت کرے تو گویا میری زندگی میں وہ میری زیارت کرتا ہے۔ (رواہ الدار قطنی وغیرہ) (شفاء المقام، ۳۳ شرح شفاص، ۳۳، ۱۵)

ہ....حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا، من حبح حجة الاسلام و زار قبری و غزا غزوة و صلی علی فی بیت المقدس لم یساله الله عزّوجل فی ما افترض علیه جو خض حج اسلام ادا کرے اور میری قبر کی زیارت کرے اور ایک لڑ ائی لڑے اور بیت المقدس میں مجھ پر درود بھیج تو اللہ عوّ وجل اس سے اپنے فرائض کے بارے میں سوال نہیں کریگا۔ (رواه الحافظ ابوالفتح الازوی فی الثانی من فوائد) (شفاء السقام، ۱۳۳۳)

۱۰ ..... حضرت ابو ہر برہ درض اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ نبی علیہ اللام نے فرمایا، من زار نسی بعد موتی فکا نماز ارنی و انا حتی جومیری وفات کے بعد میری زیارت کر ہے تو گویاوہ اس حال میں میری زیارت کرتا ہے کہ میں (دنیا میں ) زندہ ہوں۔ (رواہ ابوالفتوح سعید ہن څر بن اسماعیل البعقوبی) (شفاء البقام بس ۳۵)

11 ..... حضرت انس رض الله تعانى عد سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعانی علیہ والم نے فرمایا، من زار نسی بالمدینة فحتسباً کننت له شد فیعاً و شهیداً جو خص مدید پیس اوا ہی نیت سے میری زیارت کرے ویس اس کے حق پیس سفار شی اور گواہ ہوں گا۔ (ذکرہ ابن الجوزی فی مثیر العزم الساکن والدمیا طی وابن ہارون وغیر ہا) (شفاء السقام بھ ۲۳ سے شرح شفاص ، ج۳ بھی ۱۵) 17 سے حضرت انس رض الله تعانی عدسے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعانی علیہ والم نے فرمایا، من زارتی میتاً فکا نما زار نبی حباً و من زار قبری و جبت له شدفاعتی یوم القیامة و ما من احد من امتی له سعته ثم لم یزرنی فلیس له عذر جومیری وفات کے بعد میری زیارت کرے وہ گویا میری ظامری زندگی میں میری زیارت کرتا ہواور جومیری قارت کرے اس کے تعدمیری زیارت کرے وہ گویا میری ظامری زندگی میں میری زیارت کرتا ہواور جومیری قرارت کرے اس کے تی میں قیامت کے دوز میری شفاعت واجب ہوگئی اور میری امت سے جوشم طافت رکھے پھرمیری زیارت نہ کرے تو اس کے لئے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ (ذکرہ الحافظ ابوعبد الله میری میری امت سے جوشم طافت رکھے فضائل المدینة) (شفاء السقام بھرک)

17 .....حضرتِ عبدالله بن عباس رض الله تعالى عند سے مروى ہے كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرما يا، من زار نى فى مماتى كان كمن زار نى فى حياتى و من زار نى حتى نيتهى الى قبرى كنت له يوم القيامة شهيداً و شفيعاً جوضى ميرى وفات كے بعد ميرى زيارت كر بة وه الشخص كى طرح ہے جوميرى ظاہرى زندگى ميں ميرى زيارت كرتا ہواور جوميرى زيارت كرتا ہواور جوميرى زيارت كردوالما فظ جوميرى زيارت كردوالما فظ الله عندي كا والله الله الله عندى الله عندالله عندى الله عندى كردوالله كان مندى كا الله عندى كله عندى

18 ..... حضرت على رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كەرسول الله صلى الله تعالى عليه و ملى الله مدن المسم يهزد قبسرى فقد جفانى جۇخص ميرى قبرى زيارت نەكرے وه مجھ برظلم كرتا ہے۔ (ذكره الحافظ ابوعبد الله ابن النجار فى الدره الثمينه) (شفاء السقام، ٣٩٠٠)

10 ..... حضرت بكر بن عبدالله رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه و مايا، من اتبى المدينة زائداً لسى وجبت له شدفاعتى يوم القيامة و من مات فى احد الحرمين بعث آمنا جو شخص ميرى زيارت كى غرض سے وجبت له شدفاعتى يوم القيامة و من مات فى احد الحرمين بعث آمنا جو شخص ميرى زيارت كى غرض سے مدينه آئے تو قيامت كے روزاس كے تق ميں ميرى شفاعت واجب ہوگى اور جو حرمين ميں سے كسى ايك ميں فوت ہوجائے تو وودامن كى حالت ميں الله ايا جائے گا۔ (ذكرة محي الحن فى اخبار المدينه) (شفاء القام، ص مير)

17 .....اورمروی ہے کہرسول الله صلی الله تعالی علیہ وکلم نے فرمایا، من حج الی مکة ثم قصدنی فی مسجدی کتب له حجت ان مبرودتان جو محض مکہ میں حج کرے چھرمیری مجد میں میراارادہ کرے تواس کیلئے دوم قبول حج کھے جا کیس گے۔ (جذب القلوب عن ۱۳۳۳)

1۷ .....حضرت على رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كہ انہوں نے فرمايا، من زار قبر رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان جوار رسول الله تعالىٰ عليه وسلم جوخص رسول الله تعالىٰ عليه وسلم كافرى زيارت كرے وہ رسول الله تعالىٰ عليه وسلم على قبرى زيارت كرے وہ رسول الله تعالىٰ عليه وسلم على ميں رہےگا۔ (جذب القلوب ، ١٣٣٣)

۱۸ .....اور مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ و کم سن خاص المبیت و لم بیرنی فقد جفانی جو محض بیت الله کا حج کرے اور میری زیارت نہ کرے تو وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ (جذب القلوب، ۱۳۳۳)

19 .....حضرت ابو ہر بره رض الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ کفر مایا، مسامن احد بسلم علی الارد السلم علی دوروں ہے کہ رسول الله علی الله علی دوروں ہے کہ بیس بیش کرتا الارد السلم علی دوروں کو جھے پولوٹا تا ہے بہاں تک کہ میں اسکے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ (رواہ ابوداؤ دفی سند) (شفاء السقام، ص میم)

# ازالهٔ وهم وهابیه و ابن تیمیه

علائے محققین نے زیارت روضۂ نبوی سلی الدعایہ وہلم کی مندرجہ بالا احادیث کر یمہ کومتنداور معتبر قرار دیا ہے اورانہی احادیث مبارکہ
کی وجہ سے ندا جب اربعہ کے ائمہ مجتمدین حنفیہ مالکیہ، شافعیہ حنبلیہ نے حاضری سرکارکوستی مؤکدہ قریب بواجب کہا ہے
چنانچیش محدث وہلوی فرماتے ہیں، ا ما ازانچه بصدریہ لفظ زیارت وقوع یافته ابن احادیث است که
ازنقل ثقات بطریق متعدہ بعضے ازاں بدرجهٔ صحت رسیدہ واکثر بمر تبئه حسن آمدہ ثبوت یافته
زیارت کالفظ جن احادیث میں صراحة واقع ہوا ہے وہ بیحدیثیں ہیں جو تقدراویوں سے متعدد طریق سے مروی ہے۔ان میں سے
بعض حدیثیں صحت کے درجہ کو پینی ہوئی ہیں اورا کثر حدیثیں مرتبحن پر فائز ہیں۔ (جذب القلوب میں ۱۳۲۳)

پر حدیث کی دوسمیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، فاجتماع الاحادیث الضعیفه من هذا النوع یزید ها قوة و قدیتر تی بذلك الی درجة الحسن الوالصحیح پراس شم کی ضعیف حدیثوں کا کھا ہوناان کی قوت کو بڑھادیتا ہے یہاں تک کہ بھی وہ حسن یا صحیح کے درجہ کو پنچ جاتی ہیں۔

#### ابن تيميه اكيلا

جلیل القدرعلائے محققین نے زیارت روضہ کی احادیث کو سیح متنداور معتبر قرار دیالیکن ابن تیمیہ نے ان احادیث کے ضعیف بلکہ موضوع ہونے کا دعوی کر دیا۔ چنا نچہ امام سیکی اس کا دعوی ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں، و ما ذکر من الاحادیث فی زیارہ قبر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فکلها ضعیفة باتفاق اهل العلم بالحدیث بل هی موضوعة لم یرواحد من اهل السنن المعتدة شیئاً منها لم یحتج احد من الائمه بشئی منها لعنی ابن تیمید کھتا ہے کہ سائل نے سوال میں جوحدیثین ذکری ہیں وہ سب محدثین کے اتفاق کے ساتھ ضعیف بلکہ موضوع ہیں اور قابل اعتمادا صحاب سنن محدثین میں سے کھی وان میں سے کھی دوایت نہیں کیا ہے اور نہ آئمہ مجتمدین میں سے کی نے ابن میں سے کھی دوایت نہیں کیا ہے اور نہ آئمہ مجتمدین میں سے کی نے ان میں سے کی موسی سے سیک سے استدلال کیا ہے۔ (شفاء النام میں ۱۳۲۳)

#### ابن تیمیه کی تردید

امام تاج الدین جی احادیث زیارت کی حیثیت بیان کرنے کے بعد ابن تیمیہ کے اس دعوی کی تروید میں لکھتے ہیں، بھندا بل باقل منه یتبین افتراء من ادعی ان جمیع الاحادیث الوردة فی الزیارة موضوعة فسبحان الله اما یستحی من الله و من رسوله فی هذه القالة التی لم یسبهم الیها عالم ولا جاهل لا من اهل الحدیث ولا من غیر من الله و من رسوله فی هذه القالة التی لم یسبهم الیها عالم ولا جاهل لا من اهل الحدیث ولا من غیر هم اوراس بیان سے بلکہ اس سے کم بیان سے استحق کے دعوی کا افتراء ظاہر ہوجا تا ہے جو کہتا ہے کہ روضۂ نبوی کے بارے میں وارد ہونے والی تمام حدیثیں موضوع (بناوٹی) ہیں پس سیان اللہ بی خص اپنے دعوی میں نہ اللہ سے اور نہ محدثین میں سے کہا نہ نہ اور نہ کس عالم نے اور نہ کسی جا اللہ نے اور نہ محدثین میں سے کسی نے اور نہ غیر محدثین میں سے کسی نے کیا۔ (شفاء المقام بھی))

# نجدی وهابی ابن تیمیه کے نقش قدم پر

جیبا کہ سب کو معلوم ہے کہ نجدی وہانی ابن تیمیہ کے س قدر فریفتہ ہیں کہ اس کی ہر غلط بات کونص قطعی کا درجہ دیتے ہیں چنا نچہ اس مسئلہ میں وہی ہورہا ہے کہ ابن تیمیہ کے فدہب کی تائید میں ہرسال حاجیوں میں مفت تقسیم ہونے والی ایک کتاب المتحقیق والا یضاح لکثیر من مسائل المصبح والعمرہ والزیارة مؤلفہ عبدالعزیز عبداللہ بن باز کے چندا قتباسات ملاحظ فرما کراندازہ لگائیں کہ یہلوگ ابن تیمیہ کیلئے کیا کچھ ہیں کرتے۔

اس کتاب کے صفحہ ۱۹۸ پر کھھا ہے تعبیہ قبر نبی سلی اللہ تعالی علیہ وہ کا خیال ہے بلکہ جولوگوں کا خیال ہے بلکہ جولوگ کی زیارت کریں یا مبحد سے قریب ہوں ان کیلئے مبحد کی زیارت کے ساتھ قبر کی زیارت بھی مستحب ہے لیک جولوگ مدینہ منورہ سے دُور ہوں ان کیلئے جا تر نہیں کے قبر نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے مدینہ آئیں البتہ مبحد نبوی کیلئے سفر کر کے آسکتے ہیں جب مدینہ آجا کیں گے تو آپ کی قبر اور حضرتِ ابو بکر وعمر کی قبروں کی زیارت ہوجائے ۔ مسجد نبوی یا کسی اور کی قبر کے سند کی طرف ان کی رہنمائی فرماتے۔

اوراسکے بعد لکھا ہے اس باب میں جوحدیثیں بیان کی جاتی ہیں جن کووہ لوگ جوقبر نبوی کیلئے سفر کومشروع سمجھتے ہیں پیش کرتے ہیں وہ سب حدیثیں ضعیف الاسنان بلکہ موضوع ہیں جن کے ضعف پرمحدثین کرام جیسے دارقطنی ہیں بی ، حافظ این جروغیرہ نے تنبید کی ہے لہذا ہے کسی طرح جائز نہیں کہ ان ضعیف احادیث کو صحیح احادیث کے مقابلہ میں پیش کیا جائے جو ان تینوں مساجد کے سوا سفر کی حرمت کو بیان کرتی ہیں۔

پھرآ گے لکھا ہے اوراس شم کی حدیثیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں حافظ ابنِ حجرنے ان احادیث کوؤکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان تمام احادیث کے طرق موضوع ہیں اور حافظ قیلی نے فرمایا اس طرح کی کوئی حدیث شیح نہیں اور امام ابنِ تیمیہ نے فرمایا کہ بیسب ہی روایات موضوع ہیں۔

نا ظرین کرام ان عبارات سے وہابی نجدید کی خباشت کا اندازہ لگا ئیں کہ اینِ تیمیہ کے جس قولِ باطلہ کارد بلیغ امام تاج الدین سبکی اور شیخ محدث دہلوی وغیر ہماعلمائے اہلسنّت فرماچکے ہیں وہابی نجدیداسی کواپنے ایمان کی جان سبحصتے ہیں۔

### فيصلهٔ حق

آ رامگاہِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا منکر ابنِ تیمیہ ہے اور اس کے چند نجدی وہائی ان کے سوا ملائکہ کرام وانبیاء عظام علیم السلام سے کیکر صحابہ تا بعین آئمہ مجمته بین اور اولیاء کاملین وعلائے صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے سب زائرین آ رام گاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ۔اب ناظرین فیصلہ خود فرما ئیں کہ کیا اکیلا ابنِ تیمیہ کی رفاقت جا ہے یا نبیاء وملائکہ اور صحابہ اور آئمہ اور اولیاء وعلاء کی رفاقت جا ہے گہ۔۔۔۔۔اختیار دست مختار۔

# فهرست زائرين آدامگاه دسول صلى الله تعالى عليه وسلم

یہ فہرست طویل ہے صِرف ملائکہ کرام کو دیکھئے، روزانہ ستر ہزار صبح اور ستر ہزار رات کوحاضر ہوتے ہیں ان کےعلاوہ صحابہ کرام وغیر ہم کے چندنمونے حاضر ہیں۔

ا ..... حدیث میں آیا ہے کہ حضرت باال مؤذن رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیم رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے کی غرض سے شام سے مدید منورہ تک سفر کیا تھا۔ چنانچہ ام تقی الدین سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الباب الثالث فی ماور فی السفر الی زیارتہ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم صریحاً و بیان ان ذلك لم یزل قدیماً و حدیثاً و ممن روی ذلك عنه من الصحابۃ بلال بن رباح موذن رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سافر من الشام الی المحدینۃ الزیارۃ قبرہ صلی الله روینا ذلك باسناد جید الیه وسلم سافر من الشام الی اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سافر من الشام الی اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سافر من الشام الی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سافر من الشام اللہ علیہ وسلم سافر من الشام اللہ علیہ وسلم مولی ہے ہاتھر کی خورت بالا میں ہو کہ میکام قدیماً وحدیثاً ہمیشہ ہوتا چلا آرہا ہے اور اس بارے میں صحابہ سے ویکھم وی ہے اس میں سے یہ ہے کہ حضرت بالل بن رباح مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ہوروایت کی ہورایت کی ہوروایت نسی کا درجر کسی ہو ہوروایت نسی کا درجر کسی کا درجر کسی ہو۔

اس کے بعدایک وہم کا ازالہ فرماتے ہیں کہ ولیس اعتمادنا فی اله ستدلال بهذا الخبر علی رویا لمنام فقط بلل علی فعل بلال و هو صحابی السیمانی خلافة عمر رضی الله تعالیٰ عنه الصحابه متواترون و الی یہ فعل بلال و هو صحابی السیمانی خلافة عمر رضی الله تعالیٰ علیه وسلم الذی لا یتمثل و الی یہ فعی عنهم هذه القصة و منام بلال رویاة النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم الذی لا یتمثل به الشیطان و لیس فیه ما یخالف ماثبت فی القیظة فیتا کد به فعل الصحابی اوراس حدیث سے استدلال میں ہارا اعتاد صرف خواب و یکھنے پرنہیں بلکہ حضرتِ بلال کے فعل پر ہے جو صحابی ہیں خاص کر جب کہ ان کا یہ فعل حضرتِ عمرض الله تعالیٰ عند کی خلافت میں پایا گیا ہے جب کہ اس وقت صحابہ بکثرت موجود تھا وران پر بیق می خفی نہیں رہ سکتا تھا اور ہمارا اعتاد حضرتِ بلال کی خواب اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت پر ہے۔ کیونکہ شیطان فعین رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت پر ہے۔ کیونکہ شیطان فعین رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نیارت پر ہے۔ کیونکہ شیطان فعین رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نیارت پر ہے۔ کیونکہ شیطان فعین رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نیارت پر ہے۔ کیونکہ شیطان فعین رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نیارت پر ہے۔ کیونکہ شیطان فعین رسول الله صلی الله علی خلاف شیط نہیں بن سکتا اور اس قصہ میں کوئی خلاف شرع بات نہیں سوصائی کا پنجل ان وجود سے مؤکد کہ وجواتا ہے۔

#### عمر بن عبدالعزيز رض الله تعالى عنه

امام بکی نے فرمایا کہ وقد استفاض عن عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالیٰ عنه انه کان يبرد البريد من الشام يقول مسلم لی علی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اوربات مشہورومعروف ہے کہ معراسلام رسول الله حضرت عمر بن عبدالعزیز رض اللہ تعالیٰ عدیثام کے علاقے سے ایک قاصد بی تھم دے کر بھیجا کرتے تھے کہ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علید سلم پر پیش کرو۔ (شفاء القام، ۵۵ ۵۵)

ا نکےعلاوہ بےشارزائرین آ رامگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہلم کی فہرست اور عجا ئبات ہیں فقیر کی تصنیف زائرین مدینہ کا مطالعہ فر مایئے ۔

#### مدینہ یاک کے باشی

ابنِ تیمیداورنجدی توسفرمدینه کوروتے رہے کیکن عشاق نے قرون اولی سے لے کرتا حال مدینه پاک میں مستقل ڈیرے جمالیے۔ چودہ سوسال سے زائد عرصہ گزرر ہاہے کتنا خوش بخت اور کہاں کہاں سے اپنے وطنوں کوخیر بادکہااوران میں ایسے محبوب حضرات بھی میں جوصا حبانِ کرامات گزرے میں ان میں صِرف ایک شاہ عبدالباقی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیکا حال ملاحظہ فرما کیں:۔

ہفتہ روزہ الہام (بہاولپور) پاکستان میں لکھا ہے کہ حضرتِ شاہ عبدالباقی فرنگی محلی کے شاگر دوں میں ایک نوجوان مصری طالب علم حافظ عبدالرزاق تھے۔تھسلِ علم کے بعد وہ اسکندر یہ چلے گئے اور وہاں پوری زندگی کچھ اس طرح گزری کہ قرآن شریف بالکل بھول گئے جس کا ان کے دل پر گہرااثر ہواتو وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اوراپنے استاد حضرتِ شاہ عبدالباقی سے اس المناک حادثہ کا ذکر کیا۔حضرت اس وقت دودھ پی رہے تھے آپ نے سنا اور خاموش ہو گئے اور نصف پیالی پی کرحافظ عبدالرزاق سے فرمایا عبدالرزاق یہ باقی دودھ پی لیا اوران کی جیرت کی کوئی انتہانہ رہی جب انہوں نے عبدالرزاق یہ باقی نصف دودھ تم پی لو۔حافظ عبدالرزاق نے باقی دودھ پی لیا اوران کی جیرت کی کوئی انتہانہ رہی جب انہوں نے محسوس کیا کہ دودھ چیتے ہی ان کو پورا قرآن مجرحفظ ہوگیا۔حافظ صاحب پھرو ہیں تھہرے اور پھر جب رمضان کا چا ندطلوع ہوا تو انہوں نے حرم محترم ہی میں قرآن مجید سنایا۔

اب بھی ایسے حضرات کی کمی نہیں ہے کیکن وہ عوام کی نگاہوں سے خفی رہتے ہیں ۔تفصیلاً واجمالاً فقیر کی ضخیم تصنیف زائرین مدینہ کا مطالعہ فر مائے ۔

### فقظ والسلام

فصلى الله و على حبيبه الكريم الامين و على آله و اصحابه اجمعين مديخ كابه كارى .....الفقير القادرى ابوالسالح محمد فيض احمداوليى رضوى (بهاولپورپاكتان) الرجب ٢٢ الهشب بده بعد صلوة المغرب